# امتخابات سے دوررہیں

ایناایمان سجائیں

# (اضافه شده ایدیش)

جسے تم ووٹ کہتے ہو نظام زر کی بستی میں! یہ رسم تاج بوشی ہے در ندوں اور لٹیروں کی!

1.5

نور الدين محمود

ناشر

دارالامام ابي حنيفه رحمه اللد

## بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

میرے مسلمان بھائیو!السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وہر کا تہ:۔

آج کل انتخابات کی گہما گہمی اور چہل پہل میں ہر خاص وعام مصروف ہے دیند ار مسلمان دل تھام کے بیٹھے ہیں کہ یااللہ یہ کیا ہور ہاہے۔ جموٹ، دھو کہ، تصویر سازی، غیبتیں تہمتیں، ایذاء مسلم ۔۔۔۔۔۔ کون کونسا گناہ ہے جو نہیں ہور ہا۔ گناہوں کے سیلاب ہیں۔ جو بعضوں کے ایمان تک بہاکر لے جاتے ہیں۔ ذیل کی سطور میں اختصار کے ساتھ انتخابات اور جمہوریت کا نثر عی تھم اپنے مسلمان ہمائیوں کی خدمت میں پیش کیا جار ہاہے۔ تاکہ مسلمان اپنے ایمان اور آخرت کو محفوظ کر سکیں۔ ان ادید الا الاصلاح مااستطعت، وما توفیقی اللہ ۔

امتخابات جمہوریت کا حصہ ہیں۔ اور جمہوریت کے کفر ہونے پر تمام علاء اسلام کا اتفاق ہے جمہوریت کبھی بھی اسلامی نہیں ہوسکتی۔ یہ محض دھو کہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہودیت، وعیسائیت جو آسانی مذاہب ہیں اسلامی نہیں ہوسکتیں، توجمہوریت جو انسانوں کا بنایا ہو انظام ہے کیسے اسلامی ہوسکتی ہے؟

#### اسلام اورجمهوریت میں تضادات

| '                                                                                |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| اسلام                                                                            | امتخابات (جمهوریت)                                                                |
| 1 قانون ساز صرف الله ہے۔                                                         | اصل قانون ساز پارلینٹ ہے۔ یہاں تک قر آن بھی پارلینٹ کی منظوری کے بغیر قانون نہیں۔ |
| 2 قر آن کو کسی منظوری کا مختاج سمجھناوا ضح کفر ہے پار                            | پارلیمنٹ کے نقذیں اور اتھار ٹی کا تسلیم نہ کر ناریاست سے بغاوت ہے۔                |
| 3 جو شخص اسلام کے کسی ضروری بنیا دی عقیدے یا حکم کا انکار کرے وہ کا فرہے۔        | جے پارلیمنٹ کا فرند کیے وہ کافر نہیں(مثال: شعبیہ ، ملحدین، منکرین حدیث)           |
| 4 مرتدواجب القتل ہے                                                              | مذہبی آزادی ہے۔اقلیت کے حقوق حاصل ہیں۔                                            |
| 5 مسلمان اور کافر بر ابر نہیں بر                                                 | بر ابر ہیں۔ ایک ووٹ کبھی زیادہ ہو تو کافر بہتر۔                                   |
| 6 عالم اور جابل برابر خبیں بر                                                    | بر ابر ہیں۔ ایک ووٹ کبھی زیادہ ہو تو جاہل بہتر                                    |
| 7 نیک اور بد برابر نہیں۔ بر                                                      | بر ابر ہیں۔ ایک ووٹ بھی زیادہ ہو تو بدبہتر                                        |
| 8 مر دعور توں کے حکر ان و نگہبان ہیں۔                                            | م دو مورت برابرین ب                                                               |
| 9 عورت سر براه نهیں ہوسکتی۔ باَل                                                 | بالکل ہوسکتی ہے۔                                                                  |
| 10 پارٹی بازی حرام ہے۔مسلمان تقتیم ہو جاتے ہیں۔                                  | سی بھی مقصد کے لئے پارٹی بازی قانونی ہے۔                                          |
| 11 پارٹیاں بناکر مسلمانوں کو تقتیم کرنے والے سرابر ہان واجب القتل ہیں ال         | ان کوسیکورٹی دیناریاست کی ذمہ داری ہے۔                                            |
| 12 جوعبده مائكه وه ناابل ہے۔                                                     | عہدہ ما گنا ضروری ہے۔ اور اس کے حصول کیلتے ہر ممکن کو شش بھی                      |
| 13 رائے صرف اہل حل وعقد (پابند شرع، اہل علم، کامل العقل لو گوں) سے لی جائیگی۔ را | رائے(ووٹ)ہر بالغ کاحق ہے۔جو اٹھارہ سال کاہو                                       |
| 14 فیصله امیر المومنین یااس کامقرر کرده آد می کریگا۔ فی                          | فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر ہو گا۔ جے اکثریت منتخب کرے وہی منتخب ہے۔                 |
| 15 اپنی تعریف کرنامنع ہے۔                                                        | کوئی حرج نہیں۔                                                                    |
| 16 كافرى دائے نەلى جائے گا۔                                                      | لى جائى گى۔                                                                       |
| 17 فاسق مسلمان بھی رائے کا اہل نہیں۔                                             | - <i>c</i> -                                                                      |

| انتخابات (جمهوریت)                                                                      | اسلام                                                                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| محدود مدت کے لئے ہوتا ہے۔                                                               | امیر تاحیات امیر ہو تا ہے۔                                                       | 18 |
| مدت کے اندار وہ جو چاہے کرے معزول نہیں کیاجا سکتا۔الا یہ کہ وہ ملکی قوانین کی زدییں آئے | ظلم وفسق کی وجہ سے امیر کو معزول کیاجائے گا۔                                     | 19 |
| اکثریت ہے                                                                               | حق کامعیار قر آن وسنت ہیں۔                                                       | 20 |
| ہو سکتا ہے۔                                                                             | كافر مسلمان كاحچبو ثايا براسر براه نهبين هوسكتا                                  | 21 |
| ضروری ہے۔                                                                               | حزب اقتذار اور حزب اختلاف کی تقسیم غلط ہے۔                                       | 22 |
| -4                                                                                      | فاسق کسی معزز عہدے کا اہل نہیں                                                   | 23 |
| ہر وہ شخص رائے دے سکتاہے جو شاختی کارڈر کھتاہے                                          | ہر سمس وناکس سے رائے نہیں کی جائیگی                                              | 24 |
| شاختی کارڈ کی عمر کا نہیں تورائے نہیں دے سکتا                                           | اگر کوئی لڑ کاعقل مند اور معاملہ فہم ہے تو اس سے رائے لی جاسکتی ہے۔              | 25 |
| اظہار رائے کی آزادی ہے۔                                                                 | ار تداد، فسق، بدعات اور گمر اہی پھیلانے پر پابندی ہے۔                            | 26 |
| رضامندی ہے ہو تو جائز ہے۔                                                               | ز ناز بر دستی ہویار ضامندی ہے ناجائز ہے                                          | 27 |
| ر کنیت بھی جائز، قوانین ماننا بھی جائز                                                  | ا قوام متحدہ کی رُکنیت ناجائز اور اس کے قوانین ماننا کفر ہے۔                     | 28 |
| اس کی بہت سی صور تیں بے کو چیلئے کرتی ہیں۔                                              | امر بالمعر وف والنہی عن المتکر ضروری ہے۔                                         | 29 |
| تصویری انتخابی نشان کو قبول کر ناضر وری ہے، اپنی پارٹی کامو یا دوسری کا۔                | تصویر حرام ہے۔                                                                   | 30 |
| دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت جائز خبیں                                      | پوری د نیامیں مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ایک جسم ہیں بوقت ضرورت ان کی ہرفتسم کی مد د | 31 |
|                                                                                         | فرض بے                                                                           |    |
| جتنے ممالک، اینے سر ابرہ                                                                | تمام مسلمانوں کاایک ہی سربراہ ہو گا                                              | 32 |
| کوئی پابندی تبیں                                                                        | جوئے سودو غیرہ پر پابندی ہے۔                                                     | 33 |
| تمام ملکی قوانین کواحترام لازم ہے۔                                                      | کسی بھی ناجائز قانون کااحترام کفرہے۔                                             | 34 |
| حرام ہے۔                                                                                | اقدای جہاد فرض ہے                                                                | 35 |

- \* یہ ہے جمہوریت۔ یہ اپنی ذات اور حقیقت میں بدترین کفرہے۔اب چاہے اس سے سسم کانام دیاجائے یاانقال اقتد ارکاپر امن طریقہ۔۔ یہ کفرہی ہے۔
- \* بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیاست انبیاء علیہم السلام نے کی تھی۔ آپ ذرادل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا انبیاء علیہم السلام کی سیاست الیی تھی جس کاحال آپ پڑھ چکے ؟ کیا کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتاہے ؟

یہ موٹے موٹے فرق ہیں۔ جوعام لوگوں کو بآسانی سمجھ آسکتے ہیں۔ ورنہ اسلام اور جمہوریت کی ہربات میں تضاد ہے۔ جمہوریت ایک الگ اور مستقل دین ہے۔ یہاں جمہوریت کا مکمل پوسٹ مارٹم مقصود نہیں، لیکن چونکہ انتخابات جمہوریت کا حصہ ہیں۔ اس لئے بقدر ضرورت جمہوریت کی خبر لی جائے گی۔ان شاءاللہ

واضح رہے کہ اسلام کے مقابلے میں جمہوریت کے جو نظریات بیان کئے گئے ہے یہ نام نہاد اسلامی جمہوریت کے بھی نظریات ہیں۔

## جمهوريت علاء ديوبندكي نظرمين

1 ۔ **مولانا عاشق الہی بلند شہر ی رحمہ الله** فرماتے ہیں ایسی جمہوریت جس میں پورے ملک میں انتخاب ہو بالغرائے دہی کی بنیاد پر، ہر کس وناکس ووٹر ہو، اور کثرت رائے پر فیصلہ رکھا جائے اسلام میں ایسی جمہوریت نہیں ہے۔ بعض اہل علم بھی وانستہ یانا وانستہ طور پر اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ اسلام کی بات کوماننے کے لیے تیار نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑی محنتوں سے

جمہوریت کولائے ہیں اب اس کے خلاف کیسے بولیں۔اور ان کی لائی ہوئی جمہوریت بالکل جاہلانہ جمہوریت ہوتی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔امتخاب میں کوئی بھی کیساہی بے دین منتخب ہوجائے جمہوریت جاہلیہ کی وجہ سے اس کے عہدہ کومانے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں اب تو نتخب ہوہی گیاعوام کی رائے کو کیسے ٹھکرائیں۔ قانون کے تابع ہیں اس کے خلاف چلنے بولنے کی کوشش کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔(انوار البیان،سورہ آل عمران؛ آیت:159۔۔نیز الیکٹن کی قباحت کے لئے دیکھئے انوار البیان،سورہ ماکدہ؛ آیت:100)

2۔ مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں" آج کل جمہوریت کامفہوم یہ ہے کہ ہر بالغ مر دعورت خواندہ، ناخواندہ، عاقل (کم عقل) کوووٹ دینے کاحق حاصل ہو، اوران کے ووٹول کی اکثریت سے سربراہ تجویز کیاجا تاہو، اسلام میں اس جمہوریت کا کہیں وجود نہیں، نہ کوئی سلیم العقل اس کے اندر خیر تصور کر سکتا ہے" (فتاوی محمودیہ کتاب السیاسة والصجرة ملائل کی اکثریت سے سربراہ تبدیر انقوادہ تبدیر انہوں کہ اللہ کا مقال میں اس جمہوریت کا کہیں وجود نہیں، نہ کوئی سلیم العقل اس کے اندر خیر تصور کر سکتا ہے" (فتاوی محمودیہ کتاب السیاسة والصجرة ملائل کی اسلام میں اس جمہوریت کا کہیں وجود نہیں، نہ کوئی سلیم العقل اس کے اندر خیر تصور کر سکتا ہے" (فتاوی محمودیہ کتاب السیاسة والصحرة میں مقال کی سلیم العقل اس کے اندر خیر تصور کر سکتا ہے "

3 مولانا محمد ادر پس کاند بلوی رحمه الله فرمات بین "ایی حکومت اسلامی حکومت نبین کهلاسکتی جو حکومت الله کی حاکمیت اور تانون شریعت کی برتری اور بالاد سی کوندمانتی ہو بلکه بید کہتی ہو کہ حکومت عوام اور مز دوروں کی ہے اور ملک کا قانون وہ ہے جو عوام اور مز دور مل کر بنالیس سوایی حکومت بلاشیہ حکومت کافرہ ہے اِن الحکم اِلا الله ـ و من لم یحکم بما اُنڈن الله فاولنگ هم الکافرون (عقائد الاسلام صفحہ: 195 ۔۔ ادارہ اسلامیات کراچی)

4۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی تعارف کے مختاج نہیں... اپنے اساد علامہ شہیر احمد عثانی صاحب رحمہ اللہ کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:
"اس امتخابی ہنگاہے میں مسلمانوں کے دین واخلاق کا جوخون ہورہاہے ... اور دیانت و آدمیت جس بری طرح پامل اور ذرخ کی جارہی ہے .. اور شیطنت و در ندگی کے تمام اوصاف جس وسیع پہلے نے پر امت میں فروغ پارہے ہیں.. اخباروں میں اس کا حال پڑھ پڑھ کر اور مقامی حالات کو اپنی آئھوں سے دیکھ دیکھ کر مجھ جیسے ایک عامی اور سیاہ کارے دل پر بھی جو گزر رہی ہے لفظوں میں اس کی تعمیر سے عاجز ہوں .. میں اپنے تاثر واحساس پر قیاس کر کے قتم کھا سکتا ہوں کہ ... اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دینا میں تشریف لے آئیں اور ہمارے اس الیکشی میں جو ہو رہاہے دیکھیں ... تو یقیناً آپ کو اتنا عظیم صدمہ ہو گا کہ اس سے پہلے شائد کوئی سانچہ اتنا تکلیف دہ نہ ہو اہو گا... میر اخیال ہے کہ... لاکھوں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے ہاتھ میں چلا جانا... بھی مزاج نبوی کے لئے اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ مسلمان قوم کا دین اور اظلاق و آدمیت کو خیر باد کہہ کر شیطان اور در ندہ بن جانا... " (خطبات عثانی صفحہ: 214... مکتبہ دارالعلوم کر اچی)

جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناکرتے ہیں تولا نہیں کرتے تو نے کیاد یکھانہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر (علامہ محمد اقبال)

#### مفاسرجههوريت

- 1) پرنٹ تصویر کے حرام ہونے پر علاء کا انقاق ہے۔ حدیث کے مطابق قیامت کے دن سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہو گا۔ جس گھر میں تصویر ہو ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ آئ حا ل دیکھئے کیا ہور ہاہے۔اوروں کو چھوڑ پئے مولوی صاحبان کیا قعرِ آدم بلکہ اس سے بھی بڑی تصویرین نہیں بنوارہے؟ کیوں؟ کیا مجبوری ہے؟
- 2) قر آن کے مطابق غیبت اپنے مر دہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ حدیث کے مطابق غیبت زناسے زیادہ سخت ہے۔ اس قوم میں انتخابات کے دنوں میں لاکھوں کروڑوں خیبتیں نہیں ہاکہ تالیاں اور سیٹیاں بجابح کران ہوتیں ؟؟ کیا آپ کروڑوں زنابر داشت کر سکتے ہیں؟ یہ توزناسے زیادہ بری ہے ہزاروں کے مجمعوں میں سٹیجیں سچا کر غیبت ہوتی ہے۔ پھر اس بلکہ تالیاں اور سیٹیاں بجابح کران غیبتیں کرتے ہیں۔ غیبتوں کی شخسین ہوتی ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں گناہ کی شخسین کفر ہے۔ پھر اس میدان میں مولوی صاحبان بھی کسی سے پیچھے نہیں، وہ بھی سٹیجوں پر ایک دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ اور نیچے والے "اللہ اکبر" کو استعال کیا جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر بہتا نوں کے سیاب ہوتے ہیں۔ اور اس کی شخسین کرتے ہیں۔ ہواوروں کی بنسبت بڑی جاہلیت ہے۔ کہ گناہ کی شخسین کے لئے "اللہ اکبر" کو استعال کیا جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر کر ہیں کہیں ایسانہ ہو کہ صبح مو من ہواور شام کو کافر۔

- 3) انتخابات گھر گھر، محلہ محلہ ،مسجد مسجد، گاؤں گاؤں بغض و نفرت کے نج بوتے ہیں۔ آپس میں دشمنیاں اور ناچا قیاں بڑھتی ہیں۔ بھائی بھائی سے ناراض، بھینجا چپاسے نالال، استاد شاگر د سے بیز ار، باپ بیٹے سے خفا، مساجد کاماحول آلو دہ، مدارس کاماحول خراب، امام اور مقتذی کے در میان ناچاتی، اساتذہ اور شاگر دوں کے در میان نفر تیں۔۔۔۔ کیا بیہ حقائق نہیں؟؟
  - 4) انتخابات میں بے تحاشامال خرچ ہوتا ہے۔جو تبذیز ہے۔اور قرآن میں ایسوں کو شیطانوں کے بھائی قرار دیا گیاہے؟
- 5) انتخابات میں جھوٹ بہت پھیل جاتا ہے۔ جھوٹے وعدول کے سبز باغ د کھا کرعوام کو بے و قوف بنانا۔ نیز آپ نے ووٹ کسی ایک کو دینا ہو تا ہے۔ لیکن مروت سے مجبور ہو کر کہناسب کو ہو تا ہے۔ کہ میر اووٹ آپ کا ہے جو کہ جھوٹ ہے اور اس میں تمام عوام مبتلا ہیں۔
- 6) انتخابات علماء کی عزت کوخاک میں ملادیتے ہیں۔ کیونکہ جمہوریت کہتی ہے کہ دورنڈیاں ایک شیخ الاسلام سے بہتر ہیں ایک رنڈی اور مفتی وشیخ الاسلام برابر ہیں۔ اس لئے جب کوئی مولوی اس میدان میں قدم رکھتا ہے۔ توسب سے پہلے خودوہ اپنی عزت کو اپنے پاؤل سلے روند تاہے۔ کیونکہ وہ اس پر راضی ہو تاہے۔ کہ وہ ایک رنڈی بلکہ ایک کا فرکے برابر ہو تو دوسروں سے عزت کی کیا توقع رکھتاہے؟ پھر انتخابات اور سیاست میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ نظام ہی غلطیوں کا ہے جس سے رہی سہی کسر بھی نگل جاتی ہے اور علماء سے عوام کا اعتماد اُٹھ جاتا ہے۔
- 7) انتخابات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہوتی ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ، اسلام کی ناشکری کرکے خود کو کافر کے برابر کر دیتا ہے عالم نعمت اسلام و علم کی ناشکری کرکے خود کو کافر اور جاہل کے برابر کر دیتا ہے۔شریف اپنی شرافت کا انکار وناشکری کرکے خود کو کھوں کے برابر کر دیتا ہے عقل مند اپنی خداداد عقل کا مذاق اُڑا کرخود کو کم عقلوں اور بیو قوفوں کے برابر کر دیتا ہے۔
- 8) لوگوں کی محبت و نفرت ایمان و تقویٰ کی بجائے پارٹی کی تابع ہو جاتی ہیں چنانچہ وہ اپنی پارٹی کے ہندو، نفر انی، شیعہ کو کامیاب دیکھناچاہتے ہیں نہ کہ دوسری پارٹی کے صیح العقیدہ مسلمان عالم کو۔۔۔جیسا کہ آپ سب کے مشاہدے میں آرہاہے۔اگریدایمان کی موت نہیں توکیاہے؟ یہ عصبیت کی بدترین صورت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے براءت کا اعلان کیا ہے اور شدید ناراضگی ظاہر فرمائی ہے۔اور اسے جاہلیت قرار دیاہے۔
  - 9) سرمایه دارنه نظام کی اس ناجائزیٹی سے غریب غریب تر اور امیر تر ہو تاجائیگا۔
- 10) دین بیز اری اور دین سے گلوخلاصی کے لئے کی گئی کوششوں کے نتیج میں پیدا ہوئے اس انسان ساختہ کفر میں اسلام کی منز ل ہر گزرتے لمجے کے ساتھ دور سے دورتر، مشکل سے مشکل تر ہوتی جائیگی۔اور اس کے مقابلے میں کفر مضبوط سے مضبوط تر ہو تا جائیگا۔
- 11) کئی نسلوں سے جمہورت میں رہنے کی وجہ سے لو گوں کا بیر مز اج بن گیا ہے۔ کہ وہ دینی مسائل میں بھی اکثریت کی جانب جاتے ہیں۔ نہ کہ قر آن وسنت کی جانب۔ یعنی لو گوں کے پیانے بدل گئے۔
- 12) قوم پرستی اور وطنی پرستی کی غلاظت مسلمانوں کی دلوں کو آلودہ کر دیتی ہے اور اسلام سے زیادہ وطن کے بت کو پوجاجا تا ہے۔ آخر کس کس بات کو روئیں۔ یہاں اس تحریر کا مختصر لکھنا پیش نظر ہے ورنہ انتخابات اور جمہوریت کی گندگی پر کئی سوصفحوں کی کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ اس تحریر کا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں کو توبہ کی دعوت دینی ہے۔ کہ آپ ہمیشہ کیلئے جمہوریت اور انتخابات سے توبہ کریں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔

#### چندشبهات كاازاله

◄ کوئی آپ کویید دھو کہ نہ دے سکے کہ ووٹ ڈالناوا جب ہے۔ اُمیدوارول میں سے اچھے کو ووٹ دیناضر وری ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ کفر کا کوئی حصہ "واجب" اور ضروری نہیں ہو سکتا۔
 ہمیں ایسے واجب سے بچائیں۔ جو ہمارے ایمان پر ہی حملہ آوار ہو کر ہمیں ایمان سے ہی محروم کر دے۔ ہمیں ایسے واجب سے دور رکھیں جو ہمیں کفر ونفاق ، بغض و نفر ہ، مکر و فریب ،

- غیبت و بہتان اسراف و تبذیر ، دھو کہ و فریب کے سمندروں میں ڈبودے۔ ہمیں ایسے واجب سے معاف رکھیں۔جو ہمارے بچوں کو ہم سے برگانہ کر دے ،جو ہمارے مدارس ومساجد کے ماحول کو آلو دہ کرکے علم و تقوی کا جنازہ نکال دے۔ ہمیں ایسے واجب سے معاف رکھیں۔جو ہمیں یون صدی تک کفرکی غلامی سے نہ نکال سکا۔
- ◄ کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ فلال صاحب نے فتویٰ دیا ہے۔ کہ ووٹ شہادت ہے سفارش ہے و کالت ہے اس لئے واجب ہے آپ ان سے کہہ دیں۔ کہ یہ کیبی شہادت ہے جس میں مسلم کا فر، نیک وبد، عالموجاہل، مر دعورت سب برابر ہیں۔ جس کا نصاب دو پر پورانہیں ہو تا ہزار پر بھی پورانہیں ہو تا۔ یہ کیبی شہادت ہے جس میں مرتد بھی مر دودالشہادۃ نہیں ہو تا، یہ کیبی سفارش ہے کہ اگر ایک بھی بڑھ جائے تو اس کا قبول کرنا ضروری ہو تا ہے۔ حالا نکہ سفارش کا قبول کرنا توضر وری نہیں ہو تا۔ یہ کیبی و کالت ہے جس میں و کیل مو کل سے زیادہ مضبوط ہو تا ہے۔ ہمیں کفر کی شہادت کوئی سفارش کوئی و کالت قبول نہیں۔
- 🔹 یا در کھیں م**د ار**س امریکہ وبورپ سمیت پوری دنیامیں چل رہے ہیں۔اس لئے کوئی آپ کو گمر اہنہ کرسکے ہمیں ووٹ دوہم نہ ہونگے تو مدراس کو یہ ہو گاوہ ہو گا۔ کفر کو صرف ہماری دو چیزوں سے خلش ہے۔ جہاد اور شرعی نظام۔
- 🔹 واضح رہے کہ مر د کامر دسے نکاح ہندوستان جیسے فحاش ملک میں بھی نہیں ہور ہا،لہذا کوئی آپ کو پیہ کہہ کر دھو کہ نہ دے کہ ہم اسمبلیوں میں نہ ہوگے تو مر د کامر دسے نکاح ہوناشر وع ہوجائیگا وغیر ہ وغیرہ ہ۔
- ۔ یادر کھیں ووٹ کے ذریعے سے پچاس ہزار سال میں بھی شرعی نظام نہیں آ سکتا لہذا بعض جمہوری پارٹیوں کا یہ نعرہ کہ "خدا کی زمین پر خدا کا نظام" دور حاضر کاسب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جس کی گر د کو بھی دنیاکا کوئی دوسر اجھوٹ نہیں پہنچ سکتا۔اگر جمہوریت کے ذریعے خدا کے نظام کا ایک فیصد بھی امکان ہو تا تو عالمی بدمعاش اس پر بھی پاپندی لگالیتے۔
- بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی متبادل بھی ہے؟ اگر یہ اس لئے کہتے ہیں کہ سامنے والا بندہ چپ ہو جائے، اور آئندہ جمہوریت کے خلاف بات نہ کر سکے تو یہ دل وجان سے جمہوریت پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اپنے ایمان کی خیر منائیں کیونکہ کفر کا دفاع کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام اس کفر سے اعلیٰ تو کیا اس کا متبادل بھی نہیں۔ والعیاذ باللہ۔۔ اگر یہ سوال حقیقیت پر ہمنی ہے تو یہ سوال خود اُن سے بھی ہے۔ کیا ہمارادین مکمل نہیں؟ کیا ہمیں ہمارے رہ نے ایساخوار ومسکین چھوڑا ہے۔ کہ ہمارے پاس اس بد بودار سٹم کفر کا متبادل بھی نہیں؟ کیا ہمیں ویتا؟ تو بہ کر کے روشنی میں آئیں گے تو خود بخود متبادل نظر آئی کسی سے بوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی گی سے اپنہیں پڑی کی مضول مر دکو کفر کا متبادل نہیں مانگا جاتا کفر سے تو بہ کی جاتی ہے۔ کفر کو ختم کرنے کی کو شش کی جاتی ہے۔ رنڈی کو حق نہیں کہ وہ اسلام میں سویاروں والا متبادل مانگے۔ بلکہ وہ تو بہ کریگی۔مفعول مر دکو متبادل مانگئے کا کیا حق؟ تو بہ کرے الغرض گناہ یا کفر کا متباد لیمان کا کام نہیں۔

#### تنبيهات

- 🔹 انتخابی نشان کتاب کو قر آن قرار ناانتهائی شر مناک اور افسوسناک ہے بلکہ اس میں کفر کا خطرہ ہے کیونکہ غیر قر آن کو قر آن کہنا کفر ہے۔۔
- کسی بھی جمہوری حینڈے کو پر چم نبوی کہنا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باند ھناہے۔۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کفر میں حصہ لے کر حینڈ ااستعال نہیں کیا۔۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسلام کا پر چم استعال کیا جوا کثر مکمل سفید یا مکمل کا لا تھااور وہ بھی صرف میدان جہاد میں۔۔ دراصل جولوگ اس قشم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بیہ

کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین قر آن اور پر چم نبوی کے مخالف ہیں۔۔اور قر آن کے مخالفین کون ہوتے ہیں؟۔۔۔افسوس پیر کہ پھر ان ہی لو گوں کے ساتھ شریک اقتدار ہوتے ہیں اور ان کے کارکنوں سے چندے لیتے ہیں۔۔

- 4 مسلمانوں کے مشترک مقدسات (مساجد مدارس ختم نبوت اور ختم بخاری کے جلسوں) کواس منحوس مخالف اسلام سیاست سے پاک رکھناضر وری ہے ورنہ رفتہ رفتہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان مقدسات اور دینداروں سے منتظر اور دور ہو جائے گی. بہت افسوس سے کہنا پڑرہاہے کہ ایساہو رہاہے. بیہ بات نہ صرف میہ کہنر علی لحاظ سے درست نہیں بلکہ عقل اخلاق و انصاف کے بھی خلاف ہے کہ ان مقدسات کو چندے توسب لوگ دیں اور سے سیاسی فوائد مخصوص پارٹی اٹھائے۔۔ اس طرز عمل کے جو تلخ نتائج بر آمد ہوں گے ان کے تصور سے ہی رونگھٹے کھڑے ہوجاتے ہیں
- ۔ بعض لوگ مذکورہ تمام برائیوں کو جانتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم اس لئے شرکت کرتے ہیں کہ میدان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہئے ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ جناب!حضرات انبیاء علیچم السلام نے کفر کے میدانوں کو ہمیشہ کافروں کے لئے خالی چھوڑا ہے۔۔لیکن اگر آپ نے میدانوں کو جوائن ہی کرنا ہے توہمت کریں اس کے علاوہ میدان اور بھی ہیں۔۔۔ جیسے یہودیت نصرانیت الحادود ہریت شوبیز سپورٹس وغیرہ۔۔ان میدانوں کو جوائن کر کے دین کی خوب خدمت کریں آفرین آپ کی ہمت پر

اول تو آپ ووٹ ڈالنے سے مکمل اخلاقی جر آت کے ساتھ کھل کر انکار کریں لیکن اگر آپ کو کسی طرح ووٹ ڈالنے پر مجبور کر دیاجائے توایک سے زیادہ جلّکہ مہر لگا کریاغاط جلّکہ مہر لگا کریاغالی پر چی چینک کر اپنے ووٹ کوضائع کر دیں

"جہوریت آخری سانسیں لے رہی ہے ووٹ ڈال کر اس کی عمر دراز کرنے اور اسلام کے نفاذ میں تاخیر کا ذریعہ مت بنیں"

والسلام **نور الدين محمود**